

الجواب

بعون المملك العلام الوهاب منه الصلاق والصواب: صورت سوال ك مطابق وه هم جو حقور بادكار حل مطابق و الصواب المرادي من المعلام الوهاب منه الصلاق والصواب المرادي من المعلام الوهاب المرادي من المحتمل جو حقور بادكار حل من المحتمل المردي المرادي من بيست دور م كر يو ايمان بين بلعد جان ايمان بين برب الميس كو اس ع به فرر بان ايا تو يحركها جالا المحتمل المحتمل كو ايمان كو ايمان با تو يحركها جالا المحتمل الم

باایها الذین امنوا لانسنلوا عن اشیاء ان تبدلکم نسو کم (المائده ۱۰۱)
"اے ایمان والوا الک باتم شرح جمواجوتم پر ظاہر کی جائیں توجمیں بری تکیس " (کترالایمان)
حضور علیت کی خاموتی بھی برایت ہے :

فور کیجنے کہ کن لوگوں کو سوال سے روکا جارہا ہے اور کن کی خاصوتی کو ذریجہ بدایت قرار دیا جارہا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں دیسے تو متعدد اقوال میں مگر ایک روایت ذکر کرتے میں جاکہ مئلہ واضح ہو۔

ير سال مج كرنا قرض موجاتا:

چٹانے الم ایو الحسین مسلم بن تجاج تھے کی رحمت اللہ علیہ متوفی واس ایو ایک مدیث روایت فرائے ہیں بی فرش ہونے روایت فرائے ہیں بی خرش ہونے

ود مدي بالا كى شرق على ميد نقيم الدين مراد كادر حدة الله عليه متوفى عراساه يول فرمات وي عراساه يول فرمات على متوفى عراساه يول فرمات على معلوم والكر الكام حفور علي كو مقوش (مون وي وي المسال معلوم والكر الكام حفور علي كو مقوش (مون وي وي المرفان)

اس فد كورہ آمت اور حديث شريف سے واضح ہواكد حضور رحميد عالم علي كا سكوت و خامو تى بدايت ہے تو كالا جم سے آپ علي كو بے خبر كد ديا كيا وہ راہ بدايت پر ہوسكا؟؟ برگزا برگز نسيس ہوسكا يا يعد بدايت سے اس كو كوئى على قد نسيس ہے۔

حضور علی کا دلتا بھی وی و بدایت ہے:

چنانچ الله باک ارتباد فراتا ہے کہ و هاينطق عن الهوى ١٥ ان هو الاوحى يوحى (الحم ٢٠١) اور وہ كوئى بات اچى غوائش سے نہيں كرتے۔ دو تو شين ( او تى ) ہے مكر و عى جو انسين كى جاتى ہے۔ (كَثِرُ الا يُعِلان)

اس آیت کی شایت جائے اور روح پرور شرح عادمہ اسمیل حتی حتی رحمہ اللہ علیہ متونی عربہ اللہ علیہ متونی عربہ اللہ علیہ متونی عربہ اللہ علی اور متعور ہی حس بے متونی عربہ اللہ علی اور اس میں کیا تکہ آپ اپنی خواہش ہے کوئی بات فرمائے نہیں محم جو دحی اللی ہوتی ہے اور اس میں معمور علی کے طاق مختیم اور آپ کی اعلی منوات کا بیان ہے تقس کا سب سے اعلی مرجبہ یہ معمور علی مثل منام خواہش ور آپ کی اعلی منوات کا بیان ہے تقس کا سب سے اعلی مرجبہ یہ کے دورائی مثل مؤاہش ور آپ کی اعلی منوات کا بیان ہے تقس کا سب سے اعلی مرجبہ یہ کے دورائی مثل مؤاہش ور آپ کی دیے (الفیر کیر)

اور اس میں ہے محی اشارہ ہے کہ نی علیہ العطوة والسلام اللہ تفاتی کی وات و سفات اور العال میں فنات اس مقام پر پہنچ کے اینا کچھ باتی ندر بالہ تجلی رہائی کا ہے استعلامے تام (محمل غلب) مواکد جو بھی فرمائے ہیں وہ وہی النی دوتی ہے (روت البیان)

الله أبير الداره اليح كد جس كى كلاار وحى كا درجه ركح اس كى وات كا عالم اور الن كى مات كا عالم اور الن كى بدايت كا عالم مرتب ير فائز دول مح

اور کیا خود باللہ وہ کمراہ یا تھیں ہوئے یائے خبر ہو کتے ہیں؟ کھلا سوچ تو سسی جس کی گفتگو اور گفتار وی اٹنی ہو وہ استی کتنی ملاک ہادی ہوگ اور بے خبریت اس دائے پاک ہے کتنی دور ہوگی ؟ اس بن مضمون کو ایک الل دل نے بہت انجی طرح اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے۔

> گفتهٔ الله بود گریه از حلقوم عیدالله بود (موال)

الورب شان قرایک ولی اللہ کی ہے ہم حبیب کیرا علی کی گفتار اور کفتگو کیسی شان والی اور کی الفتار اور کفتگو کیسی شان والی اور دو ایسی آیت بالا کے تحت کی ہی جانگل ہے۔ حضور علی کی کل زندگی ہوا تغیت مراب اللہ اللہ خریت سے دور ہے۔ ای طرح آپ کی ہم اوا اور آپ علی کی ذات والا مفات بہتر مین تمونہ اور ذریعۂ نجات ہے لافا قرآن مجید جی ارشاد ربائی ہے کہ

فقد لبئت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون (يونس ١٦)

توجی اس سے پہلے تم بی اپنی ایک جم گزار چکا ہوں۔ او کیا تہیں عقل شہیں۔ (کنرالا میان)

الله اکبر کمی شان ہے الله جل مجدہ نے حضور اقد اس علی الماری قدر ہے او اللہ اس علی الماری قور ہے الله المی نور قرار دیا گویا حضور علی کے ماری زندگی زشد و بدایت کا بہت ہوا مناری قور ہے او ند مرق ہے کہ اعلان نور سے بعد تی از اعلان نور مناری قور ہے بیان اعلان نور مناری آور ہے بی الماری سے اور مناری آور ہے بی قابم نور ہی آپ علی کی دیا ہے مبارک مسلمانوں کیلئے ذراید بدایت اور مناری آور ہے بی قابم اللہ تعالی ہے کہ ایس عظیم سے کہ ایس کا دور اللہ تعالی ہوت کو بیان کریں گے۔ جن سے حضور علی کی تعدید اور آسان خوت فاایر ہوتے ہیں۔ بیر حال ایس حقیدے اور نور کی اور تیا ہوت کا ایس کی جب کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو خبر اور محکم ہوائی کی حضور علیہ السانوی والسان کو بے خبر اور محکم ہوائی کے جب لور دیگر گھنا تیاں کرتے ہیں اور دیگر گھنا تیاں کرتے ہیں دوران ہیں تو دوران ہیں تو دوران ہی تھی کی دوران ہیں تو دوران ہیں تو دوران ہیں تو دوران ہیں تو دوران ہی تو دوران ہیں تو دوران

### في قلوبهم مرض فزادهم الله موضان والبقره ١٠٠)

ان کے ولول بی بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بساری اور بر حائی۔ (کتر الا ہمان)

واضح دو گیا کہ جو ان کے دلول کا روگ ہے وہ اس بات کا تقاشا کرتا ہے کہ بید عظا کہ
میں اور اعمال بی اور کردار و تظریات میں فرانی پیدا کریں اور فساوہ خون فرانیہ کریں جھی
طرح طرح کی ید احتقاد ہول کے ساتھ حضور علیہ کو بے فیر احکمراہ اراہ کھولا و فیمرہ و فیرہ کہا
شروع کردیا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ

## ملان مودس کایل کی خر تسی

اور جیسا کے سوال سے ظاہر ہے وہ ایسے تظریات کے بھی مافی ہیں کہ نعوذ باللہ خود آن فران کے ایک مافی ہیں کہ نعوذ باللہ خود قرآن نے آپ ملک کیا اور بہ بقینا قرآن اور آن نے آپ ملک کیا اور بہ بقینا قرآن جید پر بہتان مظیم اور ارا جموث ہے بھے ایسا کہتا اور سجعنا تحریت قرآنی ہے۔ اور الن او گول کا یہ نظریہ اور مقیدہ ہے کہ قرآن ہی حضور میں کے خضالا فرمایا کیا ہے اور ارشاد واشح ہے کہ و انتخاب کیا ہے اور ارشاد واشح ہے کہ و انتخاب کیا ہے اور ارشاد واشح ہے کہ ایسالا فیقادین

ور ک گاہ شک بیم وافل نہ ہول ہم ہے تیر رہتے ہیں ایسے بی معالمہ حضور اکرم بھٹے کا ہے۔ اگرچہ ست بیل بھاعت کی آستیول بیں بچھے ہے تھم انزان الا الا اللہ

آبت کے غلط ترجے:

ورجدك سآلا فهدى٥

ار پایا تخد کو بعضنا گر راه دی (شاه حیدالقادر دیلوی)

ار پایا تخد کو بحضنا گر راه حیمانی (محمودا محمن دیدین ر)

ار پایا تخد کو بحضنا گر راه سیمانی (محمودا محمن دیدین ر)

ار ار الله فیل تعانوی )

ار تاری الله فیل تعانوی )

ار تاری الله تخد کو به این گر بدایت مخشی (مودودی )

ار ای فیل تعانوی خ میما تو میدها رسته و کمایا (مولوی خ میم)

ار ای فیل تخو کو داد تعما پایا گر راه پر نگایا (وحید الزمان فیر مقله)

ار ای فیل کو به خر پایا مورمت بتادیار (عبدالما جد دریا آبادی)

ار ای پایا تخو کو داد تعما بوایس داد درکهانی (شاه رفع الدین)

اد ای بایا تخو کو داد تعما بوایس داد در کهانی (شاه رفع الدین)

ال آیت کے مخلف ترجول میں ہے یہ آٹھ تراجم مشت تمونہ ہیں گئے ہیں جن ہے گیا ہے اس آیت کے مخلف ترجول میں ہے یہ آٹھ تراجم مشت تمونہ ہیں گئے ہیں جن ہے گیا۔ بھی معمید قرآنی کا ترجمان اور شان رسالت کا عمیان تھا نہیں ہے کہ لفظ صالا کے معنی کمی مترجم نے بھتا انھولا امرا المحالی مراہ کردیا ہے اور کی نے بے جرا ہوا تھی راہ کردیا ہے اور کی نے بے جرا ہوا تھی راہ کردیا ہے اور کی اور بھی اور بھی مترجم ما اکرم شکھے جی نے جرا محراہ قرار یا تھی او بھی علم و بدایت کی کا نام

اوگا اور حقیقت یہ ہے کہ رسول ایک لی کیلے آئی اپنی تخیرات ذمہ دار ہول ہے ہے تیر اور اگر اور سیس ہوتا ہے اور وہ ہو قرآن یاک ش ہے کہ وان کست من قبلہ لسن العافلین اگر چہ ب قبل اس سے پہلے تسادی توجہ نہ تھی تو دراسل حضور علی نے ہوست علیہ السلام کے اس واقعہ کو پہلے بیان نہ قربایا اور نہ ہی اس سے پہلے آپ نے اس واقعہ ہوستی کی جاب الشات فربایا اور یہ بات نہ تھی کہ آپ میلے آپ نے اسلام کو جانے نہ تھے یا الشات فربایا اور یہ بات نہ تھی کہ آپ میلے آپ نے اسلام کو جانے نہ تھے یا الشات فربایا اور یہ بات نہ تھی کہ آپ میلی ہوست ملے السلام کو جانے نہ تھے یا این الین میں ہوں و دسمانت سے قافل تے اور نہ ہی ہے کی تی کی شان کے لائن ہے اور جو بی جادو اللہ بیا ہوں نہ ہوں اور دمولوں کے سردار ہیں تو ان سے تو فقات کا یکی تصور عی تیس تو ہم مادات براہ اور بہ خبر حضور علی کے کردار ہیں تو ان سے تو فقات کا یکی تصور عی شیل تو ہم مادات براہ اور بہ خبر حضور علی کے کردار ہیں تو ان ہے جس کے معنی اور مقموم شاہد اور خبر دائیج ہیں۔

# متله ثان رسالت مآب علي

اور سئلہ شان رسالت سآب علی وات اور صفات کا ہے تو پہلے ہی انتائی مخاط او جانا جائے تھا۔

و ما کنت تدری ماالکتاب و لا الایسان (شوری آیت ۱۷) اس سے پہلے ند تم کتاب جائے تھے ند احکام شرح کی تقصیل (کترالایمان) واضح رہے کہ یمال بو کتاب ند جا نامیان کیا ہے تو اس سے مراد محتل اپنی مقل ودائش

كان جانا الله الدريد مراو ليس ب كر الله ياك في الله الله كا علم عطا ليس فرايا قابلد یادن اللہ تعالی حضور علی کتاب و ایمان کے احکام سے واقت سے جسی اور روزوا تمانا احکاف مبحی اعال خر فرمایا کرتے ہے اور آپ سے اے کھی انت عزی وفیرہ کی حتم ند فرمائی اور حتم اور ملف الله عزو بل كا او شاد قرمات دے اور اس امر كو يم اس طرح ميان كرتے ہيں ك حفرت يكي عليه الملام كيلية قرآن ياك شي ارشاد وواكد واتيناه المحكم صبيا (عفرت يكي عليه السلام) كو كمنى يى تم ية علم و تكت س مشرف فرباديا حضرت لن ميال عد ك فربان اور توجید کے مطافق اس علم و حکت سے مراو تفقه فی الدین (دی سمجد اوجد ہے) جیکہ عرب عیل علیہ السلام کیلئے ارشاد فداوندی ہے کہ انبی عبداف انسی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبار کا این ماکنت = يحق عن الله كانده دول ال ع يح كاب دى ب اور أي الل ہے اور میں جمال میں ریول اس نے مجھے برکت والا مطل ہے۔ اندازہ قرما کی ک و مگر تغیران عقام ہو آپ علیہ السائم کے اور کی ایک جملک ہیں مر اس کے باوجود این قدر باید اور علیم منصب پر قائز ہیں کہ الن کے محیر الحول کارناموں سے عمل اثبان ورط جرت على ديد اور مترور کے جن بی اطان نوت فرارے یں غور مجے کہ جو مار ہو کر ممنی عل تفقه تی اقدین اور علم و عکست کے دریا بہادی تواصل کا عالم کیا ہوگا حضرت کی علیہ السلام تو محدن على عن طقد في الدين كے مال مول كر ان كے اور تمام نيول كے مردار جاليس سال كل بے خرو گراور ہیں اور عادا تف رہیں اور کتاب و عکت کو اور ایمان کونہ جائی ایا ہو جی تیس سكار دباس طرح كد ديناكد حضور علي كاكتاب وايان ند جاننا قرآن جي ميان جواب اواس مراه كن موال كا جواب ير ي ك آيت مبارك على در جانا لفظ علم كا ترجد نيس عديد ورایت کا ترجمہ ہے اور ورایت انگل کی سے اور محل عقل سے ماصل اوئی ہے تو کویا حضور علی کے از خود جانے کی نئی ہے ساحب علم ہونے کی نئی نیس اور اس امر کو ہم میان كر الحى يك ين في الله يلوي فور قرمائي ك اكر حضور علي كتاب وايمان ع الكون ووي و كياجب حيره وابب في آب يك سع بطور المحال لات و عزى (عول) كي تم الفائ كوكما تو آب فتم افعالية مكر آب في ايدائد فريلاادر صاف صاف ادشاد فريلاكدات داجب بهي س ان عن ك واسط يه كوئى بات مت يؤيمو ودا جي بتنى نفرت ان يه يه اوركى س

شیں۔ بھلا ہو لوگ تین از اعلان توت آپ تین کا کتاب و ایمان جاتنا شیں مانے ہیں وہ جواب میں کہ ند کو دوبالا وہ تھ ہی ر ایمان و کتاب جاتنا شیں تو اور کیا ہے ؟ جس کا تفصیل ہے ذکر اللہ بقا ہیر ہی موجود ہے ہی ر ایمان و کتاب جاتنا شیں تو اور کیا ہے ؟ جس کا تفصیل ہے ذکر اللہ بقا ہیر ہی موجود ہے ہی ہی ہی میکن ہے کہ کوئی ہی ایمان سے ہے خبر اور ناوان ہو گیر کھی اس کے باتھ پر مجزات بھر سے کا ہر ہول آخر ہے کس طریق سے ممکن ہے لور یہ نیس کی مجزات بعد از اعامان توت صاور اوے بھر قبل از اعلان خبوت میں ظاہر اور آخر ہے کس مار میں خاور آخر ہے کس ماری خاور آخر ہے کہ میں۔ سے پہلا مسلمان :

تُجِب بے ایسے او گول پر جو قرآن منی کا وعوی می کرتے ہیں اور بہ قامد عادیلیں اور تلط مقاتیم میں میان کرتے ہیں اور اس آبت کو شیل پڑھتے جس پی اللہ پاک نے ارشاد قرمایا: لاشویل کا و ویفلک اموت واتنا اول المعسلمین (الانعام۔ ۱۹۳)

اسكاكونى شريك نيس مجت كى علم بواب أوريس سب سے بسلا مسلمان بول وكوالايان) لب دراال مديث مبادك يش بھى خور قرمائي كد جس كو علامہ خدين اجر ماكلى قربتى رحمة الله عليه متونى به ٢٢ مرد بين آخير جس ذكر قرمايا ہے۔

كا كات علي ك مب سے يع ايمان لائے كى بلت قرآن ياك ش ايمى ب تو يو سب سے يلے ايمان ال ع اور سب سے پہلے اسلام في آئے اور اى طرح جس ذات كى تخليق سب ے اول ہو اور سب ہے جس کا تور اول ہو " نبوت اول ہو " تخلیل روح اول ہو سوینے کی بات ے کہ وہ متی کیے کتاب اللہ اور ایمان ے بے ہمر و ہوگی تو جس نے آپ عظی کی نسبت میں لكهاك ودكاب والحال علي خراوري بيروه في اور راوبدايت ند يائة في درامل وو خود بدایت بر نسی اور ندی دو ایمان کو جانتے ہیں اور ند قر آن کو جانتے ہیں۔ اس ساری احث كاخلام يه ب كرين لوكول في الفظ صالا ك معنى ب خير ادافف ياراه بعول كيابدا تحلم كيا اور اس نے اپنے اور قیال کیا ہے کہ جس طرح سے وو خود والا على آکر عالم ارواح کے سارے دہدے اور عمد و بیال فراموش کر عمیا اور پھراس کو کس نے قرآن برحادیا تو اس نے سمجاك بيل كتاب الله عد أكاى ياكيا اور جب كى في اس كو بعض احكام اسلاميد متاويد تو سمجين لگاك وه عالم قرآن و سنت دوكيا لورجب الناير عمل ديرا دوا قو جائن لگاك يل عالل شریعت فراء ہو گیا اور سمجھاک اس بی طرح کا معالمہ حضور علیہ العلوة والسلام کا ب (نعوف بالله من ذلك اور ال على طرح جن اوكول في آب علي كو كراه المحا دوا اور عول المحامال اور لبادہ قرآنی بینائے کی کوشش کی ان کو اس امر یر اپنی توجہ متعطف کرنا جائے تھی ک اسلوب قرآنی یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے کی معانی میں مستعل ہوتا ہے اور ایسا بھی ہے کہ دو معنی باہم بکتے مناسبت رکھی اور یہ بھی ہے کہ اسکے معانی ایل پھرت اختلاف ہوتا ہے تو پھر ان معانی میں سے موقع محل کی مناسبت سے کوئی معنی ختنب وہ تا ہے ہی کی معالم لفظ صالا كا ب يد افغة أكر كى كافركيلية استعال وو تا تو مان ليا جا تاك اس ك معنى ممراه ين ليكن أكر يى لفظ کی کائی صلمان کیلیے مستعمل ہو تو پھر کراہ کسی طور درست شیس ہوگا کہ اسلام اور تكرابيت دو متفاد يزي چي اكر اسلام دو كاتو كرابيت شه در كي اور اكر كرابيت موكي نو اسلام نہ ہوگا۔ جیسا کہ اس سے تیل میں میان کیا گیا ہے کہ ووجدال صالاً فھادی وہ آیت ہے جس كے مقدوم كے تعين بيل كيتر ترجمد كرتے والے اور تشر كاكتدو قاطال اور ويوال اور يقط جي۔ جَلِد علائے عن المنت في اس أعد مبارك كى بيت الحيى الرحانى كى بعد ترعاتى كرك كافن اواكردياكما جائة وجاب بالثبه جاب اور علائے حق کی ترجائی ایس سے بہت مخلف ہے جو قاسد ترجائی اردو زبان میں کثیر منز تھی نے انہا وی باہد در حقیقت انہوں نے ترجائی کے نام پر دھبد نگاہ ہے جس سے ایک عظیم طلقت گر اہیت کا شکار ہوگئی۔ اس لئے مناسب ہے اس آیت کی تحقیق زیر مطابعہ فتوئی میں بیش کروی جائے جس کا طریقہ کی ہے کہ جو متند اور معیر مغرین نے اس آیت کی تشریخ اور تو تی کی ہے سب سے پہلے وہ ذکر کی جائے بھر ان تو شیحات ہو تشریخات کور تشریخ اور تو تی کی ہے سب سے پہلے وہ ذکر کی جائے بھر ان تو شیحات کور تشریخات کی دو تش بیں آیت کا خواص مغموم میان کیا جائے۔

 کا افظ قوجہ نہ عورتے کے معلی بیں آتا ہے جیدا کہ انتہ یاک سمج والدیر نے ارشاہ فرایا کہ الابصل دیں والانیسی ای الایاففل (طلہ ۴۹) تیرارب، کی چیز سے فافل اوج ہے اور نہ کی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ نہ کورہ آیت بی جنالاً بہدسی فافل (الاجہ نہ فرائے والے) مستعمل ہوا ہے۔ بیٹی آپ میلائے قرآن نور ادکام شرحیہ کی جانب پہلے الاجہ نہیں دیکتے تھے۔ افتہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم بھی جنالور ادکام شرحیہ کی تنصیدات سے بھی اگاہ فرالیا۔ شمار من وشرحان سے بھی اگاہ فرالیا۔

(٣) جب پائی دودہ کس طادیا جائے ٹور پائی ردودہ کی رجمت و تھرہ خالب آجائے تو حرب کہتے جیں حدل المعآء فی اللیس کہ پائی دودہ پر خالب ہو گیا اس استعمال کے مطابق آیت کا معنی بوگا کہ :

کت مغموراً بین الکتار بمکة فقواك الله تعالى حتى ظهرت ديمه بضير كير ج١٦ مر١١٧ ، يتن آپ كمد يش كفار ك در ميان گرك اوك يتى ايند تعالى خ آپ كو قوت عن قر، كى ادر آپ نے اس كے دين كو غالب كيا۔

(س) ایدا در خت یو کی وسیع صوا ین حق کرا یو اور مسافر اس کے در ایے اپنی مرزل کا مراف یا کمی اس کو بھی حرفی یں العندائی کئے ہیں العرب تسدمی الشجود العویدة فی المقلاق صالة اس مقبوم کے انتہار سے آیت کا متن یہ ہوگا کہ جزیرہ حرب ایک مشان دیکے تان تھا جس شی کوئی اید در شت نہ تھ جس پر ایمان اور حرفان کا چل لگا ہوا ہو صرف رگیتان تھا جس شی کوئی اید در شت نہ تھ جس پر ایمان اور حرفان کا چل لگا ہوا ہو صرف آپ کی ذائد تھی۔ نہی ہم نے آپ کے ذریعے سے محاف کی دائد تھی۔ نہی ہم نے آپ کے ذریعے سے محلوق کو جارت عشی۔ (تغیر کیر)

فانت شجرہ فریدہ فی مفارہ الجهل فوجد تلک ضالاً فہدیت بلک لحلق۔ (ص ع ۲۱) کر آپ ایک ایے درفت جی جو جمالت کے ماحول بھی تھے۔ ہم نے آپ کو البادر شت بلو تو ہم نے آپ سکے ذریعے گلو تات کو جارت علمہ قرمانی۔

(س) بھی قوم کے سروار کو مخاطب کیا جاتا ہے اور مقصودِ خطاب قوم ہوتی ہے مال اللہ میں مقصودِ خطاب قوم ہوتی ہے مال اللہ کھی کی معتی ہے ای وجد قومك صلالا فہدا ھم بلٹ. (س اوال اللہ نقائی نے آپ كی تقسير قوم كو شراہ إلا اور آپ كے ذريع سے ان كو جارت بھی۔ على مد او الحيان اندلى التي تقسير

میں اس مقام پر کھنے ہیں کر ایک رات خواب میں اس آیت کی ترکیب پر تھور کردہا تھا کہ فورا میرے دل شراس خیال کی جارت آئی کہ یمان مفاف مخدوف ہے اصل میں عبارت اور میں سے دل شراس مفاف مخدوف ہے اصل میں عبارت القریة دراصل ہو جان مفاف مخدا داخل القریة ہے کہ اس مفاف مخدوف ہے۔ ای طرح یمان ایمی دراصل والسناوا احل القریة ہے کہ اس میں اہل مضاف مخدوف ہے۔ ای طرح یمان ایمی درجا مخداف مخدوف ہے۔ ایمی طرح یمان ایمی درجا مخداف مخداف مخدوف ہے۔ ایمی طرح یمان ایمی درجا مخداف مخداف مخداف میں در ایمی ایمی در ایمی درجا مخداف مخداف مخداف میں درجا مخداف میں درجان میں

(۵) معفرت چند بغدادی قدس مر الامتوفی کے ۱۹ سامہ کا رجب) سے منقول ہے کہ طالا کا معنی سخیرا ہے کیجیان قدس مر الامتوفی کے آب کو قرآن کریم کے بیان بی جیران پایا تو اس کے بیان کی تعلیم وی۔ کے بیان کی تعلیم وی۔

(٣) امام رازی کے جی کہ العظال بہدنی المعجمة کما فی قوله تعالی اخلہ فی طلالت القدیم - بینی یمال مثلال سے مراد مجت ہے۔ جس طرح مورة بوسف کی ای آیت جی ہے اب فرکورہ آیت کا مینی ہوگا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی مجت میں وار فتہ پایا آیت جی ہے اب فرکورہ آیت کا مینی ہوگا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی مجت میں وار فتہ پایا آل اللہ علی شرو اللہ پائی جی رجے اللہ تعالی علیہ (سوتی فرائے) نے اس قول کو پایں الفاظ میان کیا ہے کہ قال بعض المصوفیة معناہ و حدالت محبا عاشفا مغوطا فی المحب و المعشق سے فہدالت سے الی وصل محبوبل حتی کست قاب قوسین او ادنی الدے مثن عوش عوفیاء فرماتے جی کہ آل معنی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی مجت اور النہ مثنی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ریشائی کی بال الی مثنی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ریشائی کی بال الی مثنی ہے کہ وسیل کی طرف ریشائی کی بال الی مثنی ہے کہ آپ قاب قوسین او ادنی کے مقام پر قائز ہوے۔ ( تغیر مظمری)

## ال بارے مل الک واقد:

حضرت على مد أكوى رحمة الله علي في الرب على اليك واقع تحرير قرمايا ب جس كا حاصل بي ب كد في الرب عبد الطلب بست حاصل بي ب كد في اكرم علي في الرب علي الرب عبد الطلب بست ي بينان في جن أكر م علي في اكرم علي كا من الرب عبد المطلب بست ي بينان في جن أكر و قال م كر الزائز أكر و عا ما يكن في جبك مركاء اقد س علي كل كما يُول على محانيول عن محوم دب على كد الكاواء جمل و بال بانجادر حضور في رحمت علي الله سركاء الله عن الكاواء بمل و بال بانجادر حضور في رحمت علي الله سركاء الله الله الله الله

### آمت بال ك متعلق عد كرت بوع فرائ بي كد:

تسب الصلال الى الإنباء والى الكفار وان كان بين الضلالين بون بعيد الاتوى انه قال في النبي المسلال في دو جدك ضالا فهدى (سورة الضحى آيت ١/١٥) غير مهند لماسبق البك من النبوة وقال في بعقوب-

الك في طلالك القديم (سورة يوست آيت ٩٥) وقال اولاده ان ابانالفي صلال هين (سورة يوسف آيت ٨) اشارة الى شغفه بيوسف وشوقه اليه (مغروات القرآك ١٠٠٣)

﴿ مرقی کے لفظ ملال کو قرآن پاک میں انبیاء اور کفار دونوں کے لئے استعال کیا گیا ہے آگر چہ ان دونوں ملا التوں کے در میان میست دوری ہے کیا تم نیس و کھتے ہو کہ نی کرم منطقہ کی باست ارشاہ قربایا کہ اور ہم نے آپ کو ای داہ کی حالاتی میں مرگرداں پایا سو اللہ پاک نے آپ کو راہ باب فربایا لیجن اس مجت سے بے نیازنہ پایا جیسا کہ اطالت جوت کے پہلے وقت گرز گیا اور حفرت بعتوب علیہ السلام کے بادے میں قربایا کہ فن کی اولاد نے کما کہ با شہر تعادے دالد کرای عرب میں جی اس می حضرت یعقوب علیہ السلام کے بادے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بادے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسف علیہ السلام کے موت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی طرف اشارہ ہے المالام کا تھا۔

(۱۰) حرت دا حسين الواحظ الكاهل رحمة الله تعانى عليه فرائ ييماك درحقائق استنى دهمة الله تعالى عليه مذكور است كه توا يافت در دوسنى مستغرق در بعر سعرفت و معبت برتو منت نهاد و بعفام فرب دساليد (تغير حين ص٥٥ المرا منبور الذر الله يما كل منافي عليه على ذكر كيا مجيا به كد تم كواس دو تى يمل منتزق باياج معرفت ادر محبت كاستدر حتى تم براحسان كيا در عمرفت ادر محبت كاستدر حتى تم براحسان كيا در قرب كه مقام تك بهنجايات

یہ شواہد ہم نے وی متند اور معتبر مضمرین کے چیل کیے۔ النا بی سے ہر ایک وہ ب جو اپنے وقت کے اعظم اور اگر متنام پر فائز رہ اور الل علم اور عوام بیل نمایاں متنام پایا ہیز ہے کہ د صرف ان حضرات مضمرین نے عوام کی رہنمائی کی ہے باعد عاماء کرام کی رہنمائی بھی ک ہے ان مضرین کرام بی ہے ایک بھی وہ شیں ہے جس سے حضور اگرم علی کی ہے خبری ادادہ جی ہے راوروی۔ محمرات یا کفرو فیرہ (فعوذ بافلہ منه) علمت او تمام ای مضرین نے اس نازک مقام کو نمایت بی مخاط اور ایجوت اندازین بیان کیا ہے جس سے عظمید مصطفی اور مقام معطف مخلف کی مقال کیا ہے جس سے عظمید مصطفی اور مقام معطف مخلف کا محربور اظہار ہوتا ہے اور مقتبی شان رمالت کا شائد کے نمیس ہو سے ہیں تو ہے۔ ہم حال مسلمان کیلئے اگر یہ لفظ استعال ہو تو اس کا معنی گراہ جرگز نمیں ہو سکتے ہیں تو آتا علیہ العسلاة والملام کا معالمہ تو اس سے یانک می مختف ہے اور جداگانہ ہے۔

ان کی منگ نے دل کے شخیے کملا دیے ہیں جس رالہ کال دیتے ہیں جس رالہ کال دیتے ہیں اللہ علی دخیا ہیں اللہ کال دیتے اور ایمان کے خشے کھوشچے تور ایمانی اور املام کی ضایات اللہ منور کرتی جس الن کے اقد و دنا ہے طالت اور ظلمت کو اکھان کر تھنگ و کال مرقان میں ان

عالم كو منور كرتى جي ان كى توجد دنياست طلالت اور ظلمت كو الكاز كر بجيك وي بران كالم كو منور كرتى جيدان كالم كو منور كر وه تجل از اعلان نهوت كلب والمان نه جائے تھے كيے در من اور سكت اور سكت اور مكت اور مكت

ماضل صاحبكم وعاغوى (النجم-٢)

رجد: تمارے ماحب رہے نہے دیدواہ یلے (کڑالا يمان)

مدر الافاضل نبر الممائل منتی سد هیم الدین مراد تبدی دیم الذین مراد الدی تعلی علیه ناس مین به بی که دخور الار علی الله علی الدین مراد سد عالم علی بی معنی به بی که دخور الور علی نے کمی طریق می دورات سے عدول نه کیا بیش این دب کی توجید و میادت میں دب آپ کے والی صحبت یہ کمی گم کرد کی گردند آئی اور به راه نه بیلی سی اور به میادت میں دب آپ کے والی صحبت یہ کمی گم گرداد کی گردند آئی اور به راه نه بیلی سی دب سی دب آپ کے والی صحبت یہ کمی گم کی اور کرد کی گردند آئی اور به راه نه بیلی سی دب سی در اور به کا شائد می کمی آپ کے حالی دارد و بدایت کی الی مواد دورای یک آب کے حالی میان ب کا شائد می کمی آپ کے حالی المالا تک نه بی کا مقاد اور دورای بیک آب نی مظلق دارد بوئی ہے جس کا مقاد اور دورای بیک آب کہ احتی کی بر ایمی اور بر امران کی مقاد اور دی بیاب مثاق جمونے دعویداروا کہ تمی از الن الن نیوت آپ سے دور و دی اور بر اکتاب و ایمان نہ جائے ' به خبر بت اناوا قید "کو الله نیوت آپ کے حضور حقاق ہے کہا و ایمان نہ جائے ' به خبر بت اناوا قید "کو الله خاد الله علی الکافین"

اس ماری صف کا خلاصہ اور بھتے ہیں ہے کہ یہ وہلیہ (فیر مقلم) دیوبدیہ طرح طرح کی گراہیت اور اور بھیت ہیں اور اور بھیت ہیں ہی مصور تھی کی اور ایمان سے ب علم کمہ کر حضور تھی کی شان میں گرا فی کرتے ہیں اور کہی حضور تھی کی اور ایمان سے ب علم کمہ کر حضور تھی کی شان میں گرا فی کرتے ہیں اور کہی حضور تھی کے علم کو پاگلوں جانوروں کے علم کے برابر کرد کر گرا فی کرتے ہیں اور کبی حضور تھی کہ مرکز منی ہیں ال میں کر شان اقدی میں گرا فی کرتے ہیں و فیرہ و قیر و نقل کفر کفر سال میں گرا فی کرتے ہیں و فیرہ و قیر و نقل کفر کفر نال میں کرتے ہیں و فیرہ و قیر و نقل کفر کفر کفر دور قالم دے معدال کو ان کے کفریات سے آگا ہی دی جادی ہے کہ مسلمان کی سیمیں فرور تھی میں اس کے کو ایک ہیں۔

بہر حال ان کی گنتا خیاب بے باکیال اور جرا تنی ہوے رہی جی جو یقیقا دین اسلام سے مخرف ہوجائے کی مائند عمل ہے اگر اسلامی تحران ہوئے تو ان ب ویاری کی انتد عمل ہے اگر اسلامی تحران ہوئے تو ان ب ویول کو لگام دیے مگر اب اور جناط اول ہے کہ:

دل اعداء کو دخه جو تک کی دھن ہے۔ ایک ذرا ایر چوکا رہے خامہ تیرا

کہ ابن ہے دیوں کو لگام بردر کوار اور قید وسد تو فیس البتہ زدم کلم نگام دے رہا ہے۔ اللہ یاکسان میں منابقہ کے صدیفے تیول قربات، والله ورسوله اعلم بالصواب

کستیب مفتی سید محد قریر الحق رضوی مفتی سید محد قریر الحق رضوی شادم دارالانگاء دارالعلوم انوار القادری افزی قصده ه فرددی

